

## الحمد لله ربّ العلمين والصلؤة والسلام على سيّد المرسلين

جماعتیں بناکر آپ کے کمالات اور فضائل کو شرک بتایا جا تا ہے۔جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیہ خصائص

مدارس اسلامیہ بالخصوص اہلسنّت کے ہر طالبِ علم کو زبانی یاد کر ائیں بلکہ ابتدائی نصاب میں شامل فرمائیں اور اسی طرح

مبار کہ زبانی یاد کرلے گاوہ نہ صرف گمر اہی ہے نچ جائے گا بلکہ دنیاو آخرت میں فلاح و کامر انی ہے ہمکنار ہو گا۔

روزانہ بچوں سے تکر ار کرائیں جیسے اسکولوں میں پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں۔

فقیر کا مشورہ ہے کہ بیہ خصائص نہ صرف خود بلکہ گھر کا تمام کنبہ بیجے، بچیاں، مر د، عور تیں زبانی یاد کرلیں اور

فقط والسلام

مدين كالجكارى الفقير القادرى ابوالصالح

محمر فيض احمراوليي رضوي غفرله

بهاولپور\_پا کنتان

دورِ حاضرہ میں رسولِ اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقدس پر مختلف حیلوں سے حملے ہور ہے ہیں۔ اسلام کے نام پر

## بسماللهالرحلن الرحيم

## ثحمداة وتصلىعلن رسوله الكريم

### مقدمه

حبیبِ خداصلی الله تعالی علیه وسلم کے خصائص یاد کرنا دونوں جہانوں میں فلاح کا موجب ہے وہ یہ ہیں۔

## خصائص کی چار قسم

- ا۔ وہ واجبات جو آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص ہیں مثلاً نمازِ تہجد۔
- ۲۔ وہ احکام جو آمنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی پر حرام ہیں ، دو سروں پر نہیں۔مثلاً تحریم ز کو ۃ۔
  - سو وهمباحات جو حضور عليه السلاة والسلام سے خاص بيں مثلاً تماز بعد عصر
  - سم وه فضائل و کرامات جو حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم سے مخصوص بیں۔
    - اس رسالہ میں صرف فتم چہارم میں سے چند بدیاں۔

### یک صد (۱۰۰) خصائص

ا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے پہلے پیدا کیاا ورسب سے اخیر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

۔ ۲۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نمام انبیائے کر ام علیم السلام پیدائشی نبی ہیں دیگر انبیائے کر ام علیٰ نبیناو علیم الصلوٰۃ والسلام کی

ارواح نے آپ کی روحِ انورے انفاضہ کیا۔

سو عالم ارواح میں دیگر انبیائے کر ام علیم السلام کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر وہ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مد د کریں۔

مهم۔ یوم' الست' میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے' بلیٰ' کہا تھا۔

۵۔ حضرت آدم علی نبیناوعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام مخلو قات حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کیلئے پید اکئے گئے۔ ۲۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پایہ پر اور ہر ایک آسمان پر اور بہشت کے در ختوں اور محلات پر

اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آ تکھوں کے در میان ککھا گیاہے۔

۷۔ سابقہ آسانی کتب تورات والمجیل وغیرہ میں آپ کی بشارت ہے۔

9۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ کئے ہوئے ، ناف بریدہ اور آلودگی سے پاک وصاف پیدا ہوئے۔

٨۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا دت شریف کے وقت بت اوندھے گرپڑے، جنات نے اشعار پڑھے۔

ا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت ِ سجدہ میں تھے اور ہر دو انگشت شہادت آسان کی طرف

أثفائ بوئے تھے۔

ا ھائے ہوئے ہے۔ اا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے وقت ایسانور نکلا کہ اس میں آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل

وكمي لئے۔

۱۲۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہوارہ کو فرشتے ہلایا کرتے تھے۔ آپ نے گہوارہ ہیں گفتگو کی۔ چاندے آپ کی گفتگومشہورہے بلکہ آپ جس سمت کواشارہ فرماتے وہ آپ کی طرف جھک جاتا۔

۔ ۱۳۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا ہے۔

جسے تفصیل سے فقیر اُولیی غفرلہ نے شرح حدا کُق بخشش میں لکھ دیا۔

١٨٠ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كااسم مبارك (محمر) الله تعالى كے اسم مبارك (محمود) سے مشتق ہے۔

10- حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسمائے مبار کہ بیں سے تقریباً (ستر)نام وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

۱۷۔ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمہ ہے۔ آپ سے پہلے جب سے وُ نیا بنی ہے کسی کا بیہ نام نہ تھا تا کہ اس بات میں کسی کو شک نہ رہے کہ کتبِ سابقہ میں جو احمد مذکورہے، وہ آپ ہی ہیں۔

ا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خو د اللہ تعالی کھلاتا پلاتا تھا جنت کے کھانوں سے۔

١٨۔ آپ سلی الله تعالیٰ علیه وسلم پیچھے سے ایسے و مکھتے تھے جیسے آگے کو و مکھتے۔ رات کو تاریکی میں ایسے و مکھتے جیسے دن کے

وقت اورروشی میں دیکھتے تھے۔ 9ا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعابِ و بهن شور ( کھارے ) پانی کو میٹھا بنا دیتا اور شیر خوار بچوں کیلئے دودھ کا کام دیتا۔

۲۰۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تواس پر آپ کے قدم مبارک کا نشان ہو جاتا۔

۲۱۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبار کہ اتنی دور تک پہنچتی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ چنانچہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے توخوا تین اپنے گھروں میں سن لیاکر تی تھیں۔

۲۲ ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغل اقد س پاک وصاف اور خوشبو دار تھی۔

٣٧- آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى قوتِ سامعه (سننے كى طانت)سب سے بڑھ كر تھى۔ يہاں تك كه آسان ميں ملا تكه كى

کثرت اژدھام کے باوجود آسان کی آواز س لیتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کی خوشبو بھی سونگھ لیتے بلکہ آسانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی سن کیتے۔ (اسی لئے اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم دُرود شریف خودسنتے ہیں اور

جواً متی بھی فریاد کر تاہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں۔ اُولیسی غفرلہ )

س۲- نیند میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئکھ سوجاتی ہے کیکن دل پاک بیدار رہتا ہے۔ ۲۵۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھی انگٹر ائی اور جمائی نہیں لی۔

٢٧ - آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كاسابيرنه تھا كيونكه آپ نور ہى نور يتھے اور نور كاسابير نہيں ہوتا۔

۲۷۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن شریف پر مکھی نہ بیٹھتی اور کپٹروں میں جو ل نہ پڑتی۔

۲۸۔ جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو فرشتے (بغرض حفاظت) آپ کے پیچھے ہوتے۔ اس واسطے آپ سلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے اپنے اصحابِ کرام سے فرمایا کہ تم میرے آگے چلواور میری پیٹے فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو۔

۲۹۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاخون اور نتمام فضلات پاک تھے بلکہ آپ کے بول کا پینا شفائے امر اض تھا۔

سل الله تعالی علیه وسلم کا پسینه اقدس کستوری سے زیادہ خوشبو دار تھا۔

اسل آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم در میانہ قد والے ماکل بہ درازی تھے جب چلتے توسب سے اوٹیجے نظر آتے تاکہ ظاہری طور پر بھی آپ سے کوئی اونچانہ ہو۔

۳۲۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سنجے کے سرپر ہاتھ اقد س پھیرتے اس وفت سنجے کے بال اُگ آتے اور جس در خت کو بوتے وہ اس سال کھل دینے لگتا جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ۔

٣٣ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم جس كے سر پر ہاتھ كچيرتے آپ كے ہاتھ كى جگہ كے بال سياہ رہتے سفيد نہيں ہوتے۔

۳۳س۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پر کاہنوں کی خبریں منقطع ہو گئیں اور شہاب ثا قب کے ساتھ آسانوں کی حفاظت کر دی گئی اور شیاطین تمام آسانوں سے روک دیئے گئے۔

۵سو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا قرین و موکل (جن) اسلام لے آیا۔

٣ سو\_شبِ معراج ميں حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كيلئے براق مع زين ولگام آيا۔

سے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبِ معراج میں جسد مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں آسانوں سے اوپر

تشریف لے گئے۔

# بلكه جائے كه جانبود آنجا للمحرمے جز خدانبود آنجا

۳۸۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پر ورد گار جل شانہ کو اپنی سر کی آٹکھوں سے دیکھا اور اس کے ساتھ کلام کیا۔ اسی رات آپ بیت المقدس میں نماز میں دیگر انبیائے کرام علیج السلام اور فرشتوں کے امام ہے۔

9 سور بعض غزوات میں فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑے جیسے بدر میں۔

• ٣٠\_ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو الله تعالى نے وہ كتاب عطا فرما كى جو تحريف سے محفوظ اور بلحاظ لفظ و معنى معجز ہ ہے۔

امهمه آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم رات میں تنبسم فرماتے تو گھر روشن ہو جا تا۔

۲۷۷۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقد س سے خوشبو آتی آپ جس راستہ سے گزرتے اس سے خوشبو مہکتی رہتی۔

۱۳۷۳ جس سواری پر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم سوار ہوتے وہ بول وبر از نه کر تا جب تک آپ سوار رہے۔

مہم۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئیں۔ ان خزانوں میں سے جو پچھ کسی کو ملتا ہے وہ آپ ہی کے دست مبارک سے ملتا ہے۔ کیونکہ آپ باری تعالیٰ کے خلیفہ مطلق و نائب کل ہیں۔ جو پچھ چاہتے ہیں باؤنِ الہی عطافر ماتے ہیں۔

4%۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شئے کاعلم دیا یہاں تک کہ روح اور ان اُمورِ خمسہ کاعلم بھی عنایت فرمایا جو سور اُلقمان کے اخیر میں مذکور ہیں۔

بو عورہ ممان ہے اپیریں مد ور ہیں۔ ۴۷۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان (اِنس و جن و ملائک) کیلئے پیغیبر بناکر بھیجے گئے ہیں۔ تفصیل دیکھئے فقیر کار سالیہ کا بھائھ ۔۔ کانبی

کل کا کنات کا نبی۔ سے سے حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کیلئے رحمت بناکر بھیجے گئے ہیں۔

۷۶۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ۷۶۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رُعب کا بیہ حال تھا کہ دشمن خواہ ایک ماہ کی مسافت پر ہو تا آپ اس پر رُعب سے فتح پاتے

۱۰ اور وہ مغلوب ہوجا تا۔ اور وہ مغلوب ہوجا تا۔

۳۹۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے اور آپ کی اُمت کیلئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی گئی۔ جہاں نماز کا وفت آ جائے اور پانی نہ ملے تیم کرکے وہیں نماز پڑھ لی جائے۔ دوسری اُمتوں کیلئے پانی کے سواکسی اور چیز کے ساتھ طہارت نہ تھی اور نماز بھی معین جگہ کے سوااور جگہ جائزنہ تھی۔

• ۵۔ چاند کا کلڑے ہونا۔ شجر و حجر کاسلام کرنااور رِسالت کی شہادت دینا۔ ستون حنانہ کارونااور اُنگلیوں سے جشمے کی طرح پانی جاری ہونا۔ بیرسب معجزات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔

> 01۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ 02۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں کی ناسخ ہے اور قیامت تک رہے گی۔

۵۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے القاب سے خطاب فرمایا۔ بخلاف دیگر انبیاء کے کہ انہیں ان کے نام سے

الله معنور في الله عن مليه و مند عن عن الله بين الله عن الله بين الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الل خطاب كياب- السرير قرآني آيات شاهد بين -

۵۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ۵۵۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ چنانچہ اذان اور خطبے اور تشہد میں اللہ عرّوجل کے ساتھ

آپ صلی اللہ تعانیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔

۵۱۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی اُمت پیش کی گئی اور جو کچھ آپ کی اُمت میں قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب آپ پر پیش کی گئیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کوہر چیز کانام بتایا گیا۔ وہ سب آپ پر پیش کی گئیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کوہر چیز کانام بتایا گیا۔ ے۔ ۵۵۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔

۵۸۔ جو پچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کوان کے ما تگنے کے بعد عطا فرمایاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بن ما تگے عنایت فرمایا۔

09۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں طاعت و معصیت، فرائض واحکام، وعدہ و وَ عید اور اِنعام واکر ام کا ذکر کرتے وقت اپنے پاک نام کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔

ر میں اور میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش تا فرش مشہور ہیں اور نماز و خطبہ و اذان میں اللہ کے نام مبارک کے ساتھ مہر صل اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش تا فرش مشہور ہیں اور نماز و خطبہ و اذان میں اللہ کے نام مبارک کے ساتھ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک مذکور ہے اور عرش پر ، قصور بہشت پر ، حوروں کے سینوں پر ، درختانِ بہشت کے پتوں پر اور فرشتوں کی چیٹم و ابر و پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف لکھا ہوا ہے اور آپ سے پہلے جس قدر انبیاء گزرے ہیں وہ سب آپ کے ثناء خواں رہے ہیں اور قیامت کو ثناء خواں ہوں گے۔

۱۲۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وحی کی تمام قسموں کے ساتھ کلام کیا گیا۔

۱۲۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کارؤیا (خواب) وحی ہے یہی حال تمام پیغیبر وں کا ہے۔ (علیٰ نبیناد علیہم الصلوۃ والسلام) ۱۳۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت اسر افیل علیہ السلام نازل ہوئے جو آپ سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئے۔

٦٣ \_ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بہترین اولا دِ آ دم ہیں۔

۲۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نز دیک اکر م الخلق ہیں۔ اسلئے دیگر انبیاء و مرسلین اور ملا تک سے افضل ہیں۔
۲۲۔ آپ سے تبلیغی احکامات میں خطاونسیان محال ہے۔

٧٤ ـ قبر میں میت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سوال ہو تاہے۔

۸۷۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواجِ مطہر ات سے نکاح حرام کیا گیا۔

۲۹۔ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے بے شک آپ ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان آپ کی

صورت شریف کی طرح نہیں بن سکتا۔ اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جس صورت سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھااس نے آپ ہی کو دیکھا۔ • کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف یعنی محمل کسی کا نام رکھنا مبارک اور و نیا اور آخرت میں اس کے بے شار فائدے ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھئے فقیر کی کتاب شہدسے میشھانام محد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ا کے۔ کسی کیلئے جائز نہیں کہ اپنی انگو تھی پر 'محدر سول اللہ' نقش کرائے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگو تھی پر تھا۔

۲۷۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے پڑھنے کیلئے عنسل و وضو کرنا اور خوشبو ملنا مستحب ہے اور بیہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف کے پڑھنے میں آواز دھیمی کی جائے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات شریف میں

جس وفت آپ کلام کرتے تھم الہی تھا کہ آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلندنہ کرو۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کا کلام مروی وماثور عزت ورِ فعت میں مثل اس کلام کے ہے جو آپ کی زبان مبارک سے سناجا تا تھا۔ للبذ اکلام ماثور کی قر آت کے وقت بھی وہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ حدیث شریف او ٹجی جگہ پر پڑھی جائے اور پڑھتے وقت

سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے محدثین کے چہرے تازہ وشاد مال رہیں گے۔ سه۔ جس شخص نے بحالت ِ ایمان ایک لمحہ یا ایک نظر حضورِ اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی حیاتِ ظاہری میں و مکھ لیا اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ طویل صحبت شرط نہیں۔ ہاں تابعی ہونے کیلئے یہ شرط ہے کہ وہ صحابی کی صحبت

سی کی تعظیم کیلئے خواہ کیساہی ذی شان ہو کھڑانہ ہووے کیونکہ میہ خلاف ادب ہے۔

میں دیر تک رہاہو۔ 22۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم عادل ہیں۔ للبذا شہادت وروایت میں ان میں سے

کسی کی عدالت سے بحث نہ کی جائے۔ جبیبا کہ دیگر راویوں میں کی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام علیم الرضوان کی تعدیل کتاب و سنت کے قوی دلائل سے ثابت ہے۔

٢ ٥- نمازى تشهدين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے يول خطاب كر تا ہے: السلام عليك ايها الذبي (آپ پر سلام اے نبی) اور آپ کے سواکسی اور مخلوق کو اس طرح خطاب نہیں کر تا۔ شبِ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضورِ اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں الفاظ سے خطاب کیا تھا۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ نمازی کو چاہئے کہ تشہد میں شبِ معراج کے واقعہ کی حکایت واخبار کاارادہ نہ کرے بلکہ انشاء کا قصد کرے کہ گویاوہ اپنی طرف سے اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے۔ ے کے۔حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہر ات رضی اللہ تعالیٰ عنھن کے حجروں کے باہر سے آپ کو پکار ناحرام ہے۔

٨٧۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلند آواز سے کلام کرناحرام ہے۔ جبیباکہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

29۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ گناہِ صغیرہ اور کبیرہ سے عمد آاور سہو آاعلانِ نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی یہی نہ ہب مختار ہے۔ \*۸۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جنون اور لمبی ہے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔ کیونکہ یہ منجملہ نقائص ہیں۔ علامہ سکی نے کھا

۸۰۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنون اور کمبی ہے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔ کیونکہ بیہ منجملہ نقائص ہیں۔ علامہ سبکی نے کہا کہ پیغیبر وں پر نابینائی وارِ د نہیں ہوتی کیونکہ بیہ نقص ہے۔ کوئی پیغیبر نابینا نہیں ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت جو کھا گیا کہ وہ نابینا بتھے، سووہ ثابت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 'سواُن کی آئکھوں سرسردہ آگیا تھااور وہ سردہ دور ہو گیا۔

کہا گیا کہ وہ نابینا تھے، سووہ ثابت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 'سواُن کی آنکھوں پر پر دہ آگیا تھااور وہ پر دہ دور ہو گیا۔ مشہور یہ ہے کہ کوئی پیغمبر (بہرا)نہ تھا۔ اس مسئلہ کی وضاحت فقیر کے رسالہ انارہ القلوب فی بصارہ یعقوب میں ہے۔ ھیخنہ میں میں میں میں میں اس میٹ تاریخت کے ساتھ تاریخت کے سالہ انارہ القلوب فی بصارہ یعقوب میں ہے۔

۸۱۔ جو مخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا کسی وجہ سے صراحة یا کنایۃ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے، اس کا قتل کرنا بالا تفاق واجب ہے۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ بیہ قتل کرنا بطریق حدہے کہ بالفعل مار ڈالنا

چاہئے اور توبہ نہ کرانی چاہئے، یا بطریق ارتداد ہے کہ اس سے توبہ طلب کی جائے۔ اگر توبہ کرے تو بخش دینا چاہئے۔ اس مسئلے میں مخار قول اوّل ہے۔ یہ تھمماس صورت میں ہے کہ امانت کرنے والا مسلمان تھا۔ اگر کافر ہو اور اسلام لائے

اس مسئلے میں مختار قول اوّل ہے۔ یہ تھم اس صورت میں ہے کہ اہانت کرنے والا مسلمان تھا۔ اگر کا فرہو اور اسلام لائ تو در گزر کرنا چاہئے۔(دورِ حاضرہ میں اس مسئلہ پر عمل ضروری ہے۔)

۸۲۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کیلئے لکلیں تو ہر مسلمان پر واجب نھا کہ آپ کے ساتھ نکلے۔ اور اگر کوئی ظالم آپ کے قمل کا قصد کرے توجو مسلمان حاضر ہو اس پر واجب تھا کہ آپ کی حفاظت میں اپنی جان سے اف

در بیخ نه کرے۔ ۱۸۳- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص کیلئے جس تھم کی شخصیص چاہتے کر دیتے اس مسئلہ کی شخفیق و دلائل کیلئے

امام احمد رضامحدث بربلوی و مجد دبر حق رحمة الله تعالی علیه کی تصنیف مبار کمنینة البیب کا مطالعه فرمایئے۔ ۸۳ وصالِ ظاہری سے قبل مرض میں حضورِ انور صلی الله تعالی علیه وسلم کی عیادت کیلئے حضرت جبر ئیل علیه السلام تین دن ...

حاضرِ خدمت ہوتے رہے۔ ۸۵۔ جب ملک الموت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اِذن طلب کیا۔ آپ سے پہلے اس نے

۸۷۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازہ شریف کی نماز مسلمانوں نے گروہ ہا گروہ الگ الگ بغیر امامت کے پڑھی۔ آپ کے غلام ثقر ان نے جسد مبارک کے نیچے لحد میں قطیفہ نجرانیہ بچھادی جو آپ اوڑھاکرتے تھے۔ نماز بے جماعت اور

قطیفہ کا بچھانا آپ کے خصائص سے ہے۔

ے ۸۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو مٹی نہیں کھاتی۔ تمام پیغمبر وں کا یہی حال ہے۔ (علیٰ نبیناو علیهم الصلوٰۃ والسلام)

۸۸۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطورِ میر اث کچھ نہیں چھوڑا۔ جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ و وَقف تھا۔ اور اس کا

مصرف وہی تھاجو آپ کی حیات شریف میں تھا۔

99۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر مبارک سے ٹکلیں گے۔ آپ کی تشریف آوری اس حالت میں ہو گی

کہ آپ براق پر سوار ہوں گے اور ستر ہز ار فرشتے ہمر کاب ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں

ہے کہ ہر روز صبح کو ستر ہزار فرشتے آسان سے أتر كر حضورِ انور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى قبر مبارك كو گھير ليتے ہيں اور

میں فصل قضاء کیلئے شفاعت ِ عظمیٰ عطا ہو گی۔ اور ایک جماعت کے حق میں بغیر حساب جنت میں داخل کئے جانے کیلئے اور دوسری جماعت کے رفع در جات کیلئے شفاعت کی اجازت ہو جائے گی۔ اس طرح سٹر ہزار بہشت میں بے حساب

داخل ہوں گے اور ستر ہز ار کے ساتھ اور بہت سے بے حساب بہشت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو لینی اُمت کیلئے اور کئی قشم کی شفاعت کی اجازت حاصل ہو گی۔

موں ہے۔ حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوضِ کو نرْ عطام ہو گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر منیف آپ کے حوض پر ہو گا۔

ے اے معورِ اور سی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اُمت پہلے سب پیغیبروں کی اُمتوں سے زیادہ ہو گی۔ کل اہل بہشت کی ۔ 90۔

9A۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت پہلے سب پیغیبر وں کی اُمتوں سے زیادہ ہو گی۔ کل اہل بہشت کی دو تہائی آپ ہی کی اُمت ہو گی۔ قیامت کے دن ہر ایک کا نسب و سبب منقطع ہو گا(یعنی سود مندنہ ہو گا) مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ

عليه وسلم كانسب وسبب منقطع نه هو گا\_

99۔ قیامت کے دن لوائے حمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہو گا۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام اس حجنٹرے تلے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اُمت سمیت سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے۔ • • ا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ خازنِ جنت یو چھے گا کہ کون ہیں؟

آپ فرمائیں گے کہ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہول۔ وہ عرض کرے گا کہ میں اُٹھ کر کھولتا ہول میں آپ سے پہلے کسی کیلئے نہیں اُٹھااور نہ آپ کے بعد کسی کیلئے اُٹھوں گا پھر آپ سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ عطامو گاجو جنت میں اعلیٰ در جہ ہے۔ جنت میں سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب ( قر آن کریم) کے کوئی اور کتاب نہ پڑھی جائے گی۔ اور نہ سوائے

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے کسی اور زبان میں کوئی تکلم کرے گا۔

الحمد للدرساله طفذا صرف ایک نشست میں بعد نمازِ عشاء مسائل ضروریہ اور مہمانوں کی ضیافت کے بعد رات کو ۱۲ ایج ختم ہوا۔

شب جعرات-۱۲٬ اکتوبر ۱۹۹۷ مديينه كابه كارى الفقير القادري ابوالصالح محمد فيض احمداوليي رضوي غفرله بہاو کپور۔ پاکستان